

## اپنے گھرول کو بچاہئے

زمانداس تیزی سے بدل رہا ہے کہ جس انقلاب کو پہلے ایک طویل مدت درکار ہوتی تھی اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے رونما ہوجا تا ہے۔ آج کے ماحول کا زیادہ نہیں پندرہ بیں سال پہلے کے وقت سے موازنہ کر کے دیکھئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کایا ہی پلٹی ہوئی نظر آئے گی، لوگوں کے افکار و خیالات، سوچنے سمجھنے کے انداز ، معمولات زندگی ، معاشر سے ، رہمن سہن کو کے مرشعبے میں ایسا انقلاب بریا ہوگیا ہے کہ بعض اوقات سوچنے سے جیرت ہوجاتی ہے۔

روں کے دن پھر پھے کاش یہ برق رفتاری سمجے سمت میں ہوتی تو آج یقیناً ہماری قوم کے دن پھر پھے ہوتے ،کین حسرت اور شدید حسرت ،افسوس اور نا قابل بیان افسوس اس بات کا ہے کہ سے ساری برق رفتاری الٹی سمت میں ہور ہی ہے ،کسی شاعر تھیم نے بید مصرعہ مغرب کے لیے کہا

تھا۔ گرآج بہ ہاراا پناحال بن چکاہے کہ:

تیزرفآری ہے،لین جانبِ منزل نہیں

ہماری ساری تیز رفتاری بالکل مخالف سمت میں صرف ہورہی ہے۔جن گھروں سے کبھی بھی تلاوت قرآن کی آ وار آ جایا کرتی تھی اب وہاں صرف فلمی نغے گو نجتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ ورسول اور اسلاف امت کی با تیں ہو جایا کرتی تھیں ، اب وہاں باپ بیٹوں کے درمیان بھی ٹی وی فلموں پر تبھر ہے ہی زیر بحث رہتے ہیں۔جن گھرانوں میں بھی کسی اجنبی عورت کی تصویر کا داخلہ محال تھا ، اب وہاں باپ بیٹیاں اور بہن بھائی ایک ساتھ بیٹے کر فیم برہند رقص و کیھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں بھی حرام آ مدنی سے میم برہند رقص و کیھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں بھی حرام آ مدنی سے آگ کے انگاروں کی طرح پر ہیز کیا جاتا تھا ، اب وہاں نسلیس کی نسلیں سود، رشوت اور قمار سے پر وان چڑھ رہی ہیں۔ جو خوا تین پہلے برقعہ کے ساتھ باہر نکلتی ہوئی بچکیاتی تھیں ، اب وہ

دو پٹے تک کی قید ہے آزاد ہور ہی ہیں۔غرض اسلامی احکام سے عملی اعراض اس تیزی سے بڑھ رہاہے کہ مستقبل کا تضور کر کے بعض اوقات روح کا نپ آٹھتی ہے۔

اس تشویشناک صورت حال کے یوں تو بہت سے اسباب ہیں، کیکن اس تحریمیں اس کے صرف ایک سبب کی طرف توجہ دلا نامقصود ہے، خدا کرے کہ اسے اس توجہ اورا ہمام کے ساتھ پڑھا ورسمجھ لیا جائے جس کا وہ تق ہے۔

وہ سبب ہے ہے کہ ہمارے معاشرے میں جولوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کی دینی اصلاح وتربیت سے بالکل بے فکر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے گردو پیش کا جائزہ لیں تو ایسی بیسیوں مثالیں آپ کونظر آ جا ئیں گی کہ ایک سربراہ خاندان اپنی ذات میں بڑا نیک اور دیندار انسان ہے، صوم وصلو ق کا پابند ہے، سود، رشوت، قمار اور دوسرے گناموں سے پر ہیز کرتا ہے، اچھی خاصی دینی معلومات رکھتا ہے اور مزید معلومات واصلی کرنے کا شوقین ہے۔ لیکن اس کے گھر کے دوسرے افراد پرنگاہ ڈالیے تو ان میں ان وصاف کی کوئی جھلک خور دمین لگا کر بھی نظر نہیں آتی۔ دمین، ند ہب، خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اور آخرت جیسی چیزیں سوچ بچار کے موضوعات سے بیگفت خارج ہموچکی علیہ وسلم، قیامت اور آخرت جیسی چیزیں سوچ بچار کے موضوعات سے بیگفت خارج ہموچکی ہیں۔ ان کی بڑی میں بڑی عنایت آگر بچھ ہے تو یہ کہ وہ اپنے مال باپ کے نہ ہمی طرز عمل کو گوارا کر لیتے ہیں، اس سے نظرت نہیں کرتے ۔ لیکن اس سے آگر نہوہ کے خصو چتے ہیں، نہ سو حناما مشریل سے آگر نہوہ کے خورہ جی سوچ ہیں، نہ

کوئی شک نہیں کہ پڑھ اپٹے مل کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اولاد کی کمل ہدایت ماں باپ
کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کنعان پیدا ہوجا تا ہے ۔ لیکن
پیفر یضہ تو پرمسلمان کے ذمہ عاکد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دین تربیت میں اپنی پوری
کوشش صرف کردے ۔ اگر کوشش کے باوجو در اہ راست پرنہیں آتے تو بلا شبہ وہ اپنی ذمہ
داری ہے بری ہے ۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کی طرف کوئی دلی توجہ بی نہیں کرتا اور اس
نے اپنے شین دین پر عمل کر کے اپنے گھر والوں کو حالات کے دھارے پر بے فکری سے
چھوڑ دیا ہے تو وہ ہرگز اللہ کے نزدیک بری نہیں ہے ۔ اس کی مثال بالکل اس احمق کی تی ہے
جوابی بیٹے کوخود کشی کرتے ہوئے دیکھے اور میہ کہرا لگ ہوجائے کہ جوان بیٹا اپنے عمل کا

خود ذمه دار ہے۔

کنعان بلاشہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور آخر دم تک اس کی اصلاح نہ ہو تک الیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ اس کے جلیل القدر باپ نے اسے راہ راست پرلانے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ کیسے پاپڑ بیلے؟ کس کس طرح خون کے گھونٹ پی کراسے تبلیغ کی؟ اس کے بعد بھی اس نے اپنے لیے سفینہ ہدایت کے بجائے کفر وصلالت کی موجیں ہی منتخب کیس تو بعد بھی اس نے اپنے لیے سفینہ ہدایت کے بجائے کفر وصلالت کی موجیں ہی منتخب کیس تو بحث کے حضرت نوح علیہ السلام اس کی ذمہ داری سے بری ہوگئے ۔لیکن کیا آج کوئی ہے جوائی اولا دکی اصلاح کے لیے فکر و ممل کی اتنی تو انائیاں صرف کر رہا ہو۔

قرآن کریم نے ایک مسلمان پرصرف پنی اصلاح کی ذمہ داری عائد نہیں گی۔ بلکہ اپنے گھر والوں، اپنی اولاد، اپنے عزیز واقارب اور اپنے اہل خاندان کوراہ راست پرلانے کی کوشش بھی اس پرڈالی ہے۔ سرور کا کنات محمصلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احکام الہی پرکار بند کون ہوگا؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نبوت کے بعد جوسب سے پہلا تبلیغی تھم نازل ہواوہ یہ تھا کہ:
وَ أَنْذِرُ عَشِیرَ تَکَ الْاَقْرَ بِینَ ۔

''اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اینے قریبی اہل خاندان کو (عذاب اللہی) سے ڈرائے۔'' چنانچہ اسی تھم کی تغییل فرماتے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو کھانے پرجمع فرمایا اور کھانے کے بعدایک موثر خطبہ دیا جس کے مندرجہ ذیل جملے روایات میں محفوظ رہ سکے ہیں۔

یا فاطمه بنت محمد، یا صفیة بنت عبدالمطلب، یابنی عبدالمطلب لاأملک لکم من الله شیئاً، سلونی ماشئتم یابنی عبدالمطلب انی والله مااعلم شاباً من العرب جاء قومه بافضل مما جئتکم به، انی قدجئتکم بخیر الدنیا والآخرة و قد أمرنی الله ان ادعو کم الیه فایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی۔

''اے فاطمہ بنت محمد! اے صفیہ بنت عبدالمطلب! اے نبی عبدالمطلب! مجھے اللہ کی طرف سے تمھارے حق میں کوئی اختیار نہیں۔تم (میرے مال میں سے) جتنا جا ہو مجھ سے ما نگ لو۔اے نبی عبدالمطلب! خداکی قتم جو چیز میں تمھارے پاس لے کرآیا ہوں۔ مجھے عرب میں کوئی جوان ایسا معلوم نہیں جواپی قوم کے پاس اس چیز سے بہتر کوئی شے لا یا ہو۔ میں تمھارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لا یا ہوں اور مجھے اللہ نے تھم دیا ہے کہ تم کواس کی طرف دعوت دوں تم میں سے کون ہے جواس کام میں میرے ہاتھ مضبوط کرے اوراس کے نتیج میں میر ابھائی بن جائے۔' (تغیر ابن کیڑے۔ ص ۲۵۰ دا۲۵ ہے۔ انمکتہ التجاریہ مقر ۱۳۵۲ھ)

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت یہی رہی ہے کہ انھوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا اور خود احکام اللی پر کار بند ہونے کے ماتھ ساتھ اپنی پر کار بند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نے اہل خانہ کی دینی تربیت پر اپنی پوری توجہ صرف فر مائی۔ حضرت یعقوب ساتھ ساتھ اپنی و نئی تربیت پر اپنی پوری توجہ صرف فر مائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی اولا دکو جمع کرکے وصیت فر مائی ، اس کا تذکرہ قر آن کا مربیم نے اس طرح کیا ہے:

إِذُ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنُ بَعُدِى قَالُوا نَعُبُدُ اللَّهَكَ وَاللَّهَ أَبَآئِكَ الْمُواللَّهَ عَلَمُ اللَّهِ أَبَآئِكَ الْمُواللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

"جب (یعقوب علیہ السلام نے) اپنے بیٹوں سے کہا کہتم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے کہا کہ ہم اس ذات پاک کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے آباء واجداد ابراہیم ، اسلمیل اور اسلی (علیہم السلام) پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جود حدہ کلا شریک ہے اور ہم اس کی اطاعت پر (قائم) رہیں گے۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام دُعافر ماتے ہیں کہ:

رَبِّ اجُعَلَنِیُ مُقِیْمَ الصَّلواةِ وَمِنُ ذُرِّیِتِیُ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَاء-(ابرہم: ۳۰)
"اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنایئے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے
پروگردگار! میری دعا قبول کر لیجیے۔"

انبیاء کیبم السلام کی ایسی ایک دونبیس دسیوں دعائیں منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولا د اور اہل خاندان کی دینی اصلاح کی فکر ان حضرات کی رگ رگ میں سائی ہوئی تھی۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے جہاں تمام مسلمانوں کوخود عذاب اللہ سے بیجنے کی تا کید فرمائی

وہاں گھروالوں کو بھی اس سے بچانے کی ذمہ داری ان پرعائد کی ہے۔ارشاد ہے: یَآایُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوُا قُوُا اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلِیُکُمْ نَادِاً۔(تَرَیم:۲) "اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھروالوں کو آگسے بچاؤ۔" نیز ارشاد فرمایا:

> وَ أَمُرُ اَهُلَکَ بِالصَّلواةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا۔ (طُا:۱۳۲) "اورائیے گھروالوں کونماز کا تھم دواور خود بھی اس کی یا بندی کرو۔"

قرآن وحدیث کے بیدواضح احکام اور انبیاء علیہم السلام کی بیسنت جاربیاس بات کو فابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ صرف اپنی ذات کی دینی اصلاح ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی اولا داور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت بھی اس کے فرائض میں داخل ہے اور درحقیقت اس کے بغیرانسان کا خود دین پرٹھیکٹھیک کاربندر ہناممکن ہی نہیں ہے، اگر کسی شخص کا سارا گھریلو ماحول دین سے بیزار اور خدانا آشنا ہو، تو خواہ وہ اپنی ذات میں کتنا دیندار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہوگا ،اس لیے خود اپنے آپ کواستقامت کے ساتھ صراط متنقیم پر رکھنے کے لیے بھی بیضرور ی ہے کہ اپنے گردو پیش کوفکر وہیش کوفکر کے اعتبار سے اپنا ہم مشرب بنایا جائے۔

آج ہمارے بگاڑگی ایک بہت بڑی وجہ بیہ ہے کہ ہم اپنے اس فریضے سے یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں نئی نسل کی دین تربیت بالکل خارج ازبحث ہوگئی ہے اورا گلے وقتوں کے لوگ حالات کے آگے سپر ڈال کراپنی اولا دکوز مانہ کے بہاؤپر چھوڑ چکے ہیں۔

بعض حضرات یہ بھی کہتے سے گئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اہل خانہ کو دینی رنگ میں رنگئے میں ہوئے میں ہوئے والی کی ہوائی الی ہے کہ ہمارے وعظ ونصیحت کا ان پر کھھا اڑ نہ ہوا۔ گربعض اوقات یہ خیال شیطان کے دھوکے کے سوا پچھ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی لگن ، کتنے اضطراب اور کتنی دلسوزی کے ساتھ یہ کوششیں کی ہیں۔ اگر آپ کی اولا دجسمانی طور پر بیمار ہوجائے یا اس کا کوئی عضو خدانہ کرے آگ میں جلنے لگے تو

آپاپ دل میں کتنی تڑپ محسوں کرتے ہیں اور بہ تڑپ آپ سے کیے کیے مشکل کام
کرالیتی ہے۔ سوال بہ ہے کہ کیا اپنی اولا دکو گنا ہوں میں مبتلا دکھے کربھی کبھی آپ نے اتی
تڑپ محسوں کی ہے؟ اگر واقعتا اولا دکی دینی اور اخلاقی تابی کو دکھے کرآپ میں اتنی ہی تڑپ
پیدا ہوئی ہے جتنی اسے بیار دکھے کر ہوتی ہے اور آپ نے اسے دینی تابی سے بچانے کی
ایسی ہی کوشش کی ہے جتنی جسمانی ہلاکت سے بچانے کے لیے کرتے ہیں تو بلاشہ آپ نے
اینا فریضہ اواکر دیا۔

لین اگرآپ نے اپ گھروالوں کی دین تربیت میں اتی گئن، ایسے جذب اور اتی کاوش کا مظاہرہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ ایک معمولی تی آگ اپ نے بچے کے قریب دیکھ کر آپ کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے ہیں اور جہنم کی ابدی آگ جس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، اسے آپ اپنی اولاد کے سامنے منہ کھولے دیکھتے ہیں، مگر آپ کی محبت و شفقت کوئی جوش نہیں مارتی ؟ اگر آپ اپنی نظے سے بچے کے ہاتھ میں بھرا ہوا پہتول دیکھ لیتے ہیں تو اس کے رونے دھونے کی پروا کیے بغیر جب تک اس کے ہاتھ سے وہ پہتول کی بھین نہیں، چین سے نہیں بیٹھ سکتے ، لین کیا وجہ ہے کہ جب وہی اولاد آپ کودین تباہی کے آخری سرے پرنظر آتی ہے، تو آپ صرف ایک دومر تبدز بانی وعظ وقسیحت کر کے میں جھے لیتے ہیں کہ آپ نے نہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ اواکردیا۔

سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی بنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ اپ گھرکی اصلاح کی موثر تدبیر یں سوچی ہیں، جس لگن اور دلچیسی کے ساتھ آپ اپنی اولا دکے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں کیا اتن لگن کے ساتھ اس کی تربیت کے راستے تلاش کیے ہیں؟ جس خضوع و خشوع اور سوز قلب کے ساتھ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کیں کرتے ہیں کیا اسی طرح تشوع اور سوز قلب کے ساتھ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کیں کرتے ہیں کیا اسی طرح آپ نے ان کے لیے اللہ ہے صراط متنقیم طلب کی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کو اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری سے سبکدوں سیجھنے کا کوئی حق نہیں پہنچا۔

انساری گزارشات کا منشاء صرف یہ ہے کہ نئ نسل جس برق رفتاری کے ساتھ فکری گراہی اور عملی بے راہ روی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا پہلاموٹر علاج خود ہمارے گھروں میں

ہونا جاہیے۔اگرمسلمانوں میں اپنے گھر کی اصلاح کا خاطر خواہ جذبہ،اس کی تجی لگن اوراس کی حقیقی تڑپ پیدا ہو جائے تو یقین سیجے کہ آ دھی سے زائد قوم خود بخو دسدھر سکتی ہے۔ اگر کوئی دیندار هخص پیسمجھتا ہے کہ میری اولا دخدا بیزاری کی جس راہ پر چل رہی ہے، حقیقت میں اس کے لیے وہی راہ راست ہے اور ہم نے اپنے گرد مذہب واخلاق کے بندهن باندھ کرغلطی کی تھی توا ہے'' دیندار'' کے حق میں تو دنیا وآخرت دونوں کے خسارے یر ماتم کرنے کے سوااور کیا کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا دین دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزاوسزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں تو پھرخداکے لیےاپنی اولا دکوبھی اس جز اوسز اکے دن کے واسطے تیار کیجیے۔اسے ضروری دینی تعلیم دلوایئے ،اس کے ذہن کی شروع ہی ہے ایسی تربیت سیجیے کہ اس میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیداہو،اس کی صحبت اوراس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجیے،اپنے گھروں کو تلاوت قرآن اور اسلاف امت کے تذکروں سے آباد کیجیے۔ گھر میں کوئی ایسا وقت نکالیے جس میں سارے گھروالے اجتماعی طور بردینی کتب کا مطالعہ کریں ،اینے ذاتی عمل کواپیادکش بنایئے کہ اولا واس کی تقلید کرنے میں فخرمحسوں کرے۔اپنے اہل وعیال اور ا قارب واحباب کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے دعائیں سیجے کہ اللہ تعالیٰ انھیں صراط متنقیم یرگا مزن ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فر مائے۔اس کے بعد بھی ہوسکتے ہیں کہ چند مثالیں ایی باقی رہ جائیں جواپنی بدخمیری کی وجہ ہےاصلاح پذیرینہ ہوسکیں الیکن یقین ہے کہا گر اس مقصد کے لیے اتنا اہتمام کرلیا گیا تو نئ نسل کی ایک بھاری اکثریت راہ راست پر آ جائے گی۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت اور کوشش میں برکت دی ہے اور دین کی دعوت و تبلیغ میں جومحنت کی جائے اس کی کامیا بی کاخصوصی وعدہ کیا گیا ہے۔اس لیے ناممکن ہے کہ اینے گھر کی اصلاح کی بیہ کوشش بالکل بارآ ورنہ ہو۔

الله تعالى ممسبكواس كى توفق عطافر مائي-آمين!

محرتقى عثانى

معرر بيمال ول ١٠٠١ه